## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

# مَنَاقِبُ سَيِّدِنَا مُعَاوِيةً فَظَامِيهُ مَعَاوِيةً فَظَامِهُ مَعَاوِيةً فَعِظْمُهُ كَمَنَا قب

وَمَنُ يُكُونُ يَطُعَنُ فِى مُعَاوِيَةَ فَذَالِكَ كُلُبٌ مِنُ كِلابِ الْهَاوِيَةِ فَذَالِكَ كُلُبٌ مِنُ كِلابِ الْهَاوِيَةِ (سيم الرياض جلد "صفيه") \_

> تاليف شيخ الحديث والنفسير

پیرسائیس غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی دامت برکانهم العالیه

ناشر

مكتبهرهمة للعالمين بشيركالوني سرگودها 048-3215204 -- 0301-3057570

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلُواةُ وَالسَّلاَمُ عَلَىٰ سَيِّدِ الْانْبِيَآءِ وَالْمُرُسَلِيُنَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ اَمَّا بَعَد

### مَنَاقِبُ سَيِّدِنَا مُعَاوِيَةً رَفِيهِ

#### سيدنااميرمعاويه ظله كيمناقب

طديث تمبرا- عَنْ أَبِى بَكُرَةً فَ النَّاسِ مَرّةً وَ إِلَيْهِ مَرَّةً ، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِدٌ، وَالْحَسَنُ الِي جَنْبِهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَ إِلَيْهِ مَرَّةً ، وَيَقُولُ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِدٌ، وَلَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يُصلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسلِمِينَ رَوَاهُ الْبُخَارِي [بخارى حديث رقم: ٢٧٠٤، ٢٧٠٩، ٣٧٤٦، ٩٠٠٧، ابو داؤد حديث رقم: ٢٦٦٤، و ٢١٠، ابو داؤد حديث رقم: ٢٦٦٤، ومذى حديث رقم: ٣٧٧٩].

ترجمہ: حضرت أنم حرام رضى الله عنها فرماتى بين كه بين نے بى كريم الله كوفرماتے ہوئے سنا: ميرى امت كا پېلالفكر جوسمندر پار جها دكرے كا، ان پر جنت واجب ہے۔ أنم حرام فرماتى بين كه بين كه بين نے عرض كيا يارسول الله كيا بين ان بين شائل ہوں؟ فرمايا: تم ان بين شائل ہو۔ پھر بى كريم الله نے فرمايا: ميرى امت كا پېلالفكر جوقيصر كے شہر پر جمله كرے كا ان كى مغفرت بوگئے۔ بين نے عرض كيا، يارسول الله الله بين ان بين شائل ہوں؟ فرمايا: نبين۔

مديث مُبرا عن أنس بُنِ مَالِكِ عَلْ ، عَنْ خَالَتِهِ أُمَّ حَرَامٍ بِنُتِ مِلْحَالَ قَالَتُ : نَامَ النَّبِي عَلَى يَوماً عِنُدَنَا ، ثُمَّ استيفَظ يَتبَسَّمُ ، فَقُلْتُ : مَا أَضُحَكُكَ ؟ قَالَ : أَنَاسٌ مِنُ أُمِّتِي عُرِضُوا عَلَى ، يَرُكَبُونَ هذَا الْبَحُرَ الْآخُضَرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَةِ ، قَالَتُ فَادُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمُ ، فَدَعَا لَهَا ، ثُمَّ نَامَ الثَّانِيَةَ ، فَفَعَلَ مِثْلَهَا ، فَقَالَتُ مِثُلَ قَوُلِهَا ، فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا ، فَقَالَتُ : أَدُعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ ، فَقَالَ : أَنْتِ مِنَ الْأَوْلِيُنَ ، فَخَرَحَتُ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ غَازِياً ، أَوْلَ مَا رَكِبَ الْمُسُلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزُوهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ ، فَقُرِّبَتُ إِلَيْهَا دَابَّةً لِتَركَبَهَا فَصَرَعَتُهَا فَمَاتَتُ [ بحارى حديث رقم : XXYY . PXYY . PPYY . . . XY . Y XXY . 3 PXY . 0 PXY . ٢٠٠١، ٦٢٨٢ ، ٢٠٨٢ ، ١٠٠١ ، مسلم حديث رقم: ٤٩٣٤ ، ٥٩٥ ، ابو داؤد حدیث رقم: ۲٤٩٠، ۲٤٩١، ترمذی حدیث رقم: ١٦٤٥، نسائی حدیث رقم: ٣١٧١، ٣١٧١، ابن ماجة حديث رقم: ٢٧٧٦، شرح السنة حديث رقم: ٣٧٣٠] ـ وقبر ام حرام يزوره الحاص والعام الي هذه الايام

رجہ: حضرت انس بن مالک ای خالد اُم حرام بنت ملحان سے روایت کرتے بیں ، انہوں نے فرمایا کہ ایک ون نی کریم کی نے ہمارے ہاں قبلولہ فرمایا ، پھرمسکراتے ہوئے جاگے ، بیں نے عرض کیا آپ کس وجہ سے ایسے ؟ فرمایا : میری امت کے کچھلوگ میرے سامنے بیش کے محیے جنہوں نے اس سبز سمندر کوعبور کیا جسے بادشاہ لشکروں پر۔

-[17.02.17.07.17.01.17.0..17.29

رجہ: حضرت ابن عباس فی فرماتے ہیں کہ معاویہ نے جھے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ فی کو بالوں میں مشقص (قینی ) سے قصر کرائے ہوئے دیکھا، ہم نے ابن عباس سے پوچھا کہ یہ بات ہم تک معاویہ کے سواء کی کے ذریعے نہیں پنجی ، تو انہوں نے فرمایا: معاویہ رسول اللہ فی پہنے کہ بہتان لگانے والانہیں تھا۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس فی فرماتے ہیں کہ مسلمان ابوسفیان کی طرف نہیں در کھی ہے۔ ورکھی کے حضرت عبداللہ ابنی بٹھارہے تھے۔ انہوں نے نبی کریم واللہ سے عض کیا: یا نبی اللہ ، محصرت بن جزیں دے دیجے ، فرمایا تھیک ہے۔ عرض کیا میرے یاس عرب کی حسین وجمیل بیٹی مجھے تین چزیں دے دیجے ، فرمایا تھیک ہے۔ عرض کیا میرے یاس عرب کی حسین وجمیل بیٹی

انہوں نے عرض کیااللہ سے دعا فرمائے کہ مجھان میں سے کردے۔ آپ وہ نے انکے
لیے دعا فرمائی، پھر دوبارہ سو گئے اورائ طرح جا گے، تو انہوں نے پہلے کی طرح عرض کیا،
آپ ہے نے ای طرح جواب دیا، انہوں نے عرض کیا دعا فرمائے اللہ مجھان میں سے
کردے، تو فرمایا: تم پہلے لشکر میں سے ہو۔ بعد میں وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت کے
ہمراہ جہاد پر گئیں، یہ پہلا لشکر تھا کہ سلمانوں نے معاویہ کے ہمراہ سمندر کوعبور کیا، جب وہ
لوگ قافلوں کی صورت میں واپس ہوئے تو شام میں قیام کیا، ام حرام کے قریب جانور کو
لایا گیا تا کہ اس پرسوارہوں، جانور نے انہیں گرادیا اوروہ شہید ہوگئیں۔

طديث نمرا عن ابن آبى مُلَيُكَة عَلَىٰ قَالَ: اَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعُدَ الْعِشَآءِ بِرَكُعَةٍ وَعَندَهُ مَوْلىٰ لِابُنِ عَبَّاسٍ ، فَاتَى ابُنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: دَعُهُ فَاِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ وَعِندَهُ مَوْلَىٰ لِابُنِ عَبَّاسٍ ، فَاتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: دَعُهُ فَاِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ وَعِندَهُ مَوْلَىٰ لِابُنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: دَعُهُ فَاِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَآتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ: دَعُهُ فَاِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَمَالَانِهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَمَالَانَهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَعَندُهُ مَوْلَىٰ اللهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَوْلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْلَىٰ اللَّهُ مَوْلَىٰ اللَّهُ عَالِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَالِكُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَالِكُ لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَالِىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ مَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ترجمہ: حضرت ابن ابی ملیکہ ﷺ فرماتے ہیں کہ معاویہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا، ان کے پاس حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام موجود تھے، وہ ابن عباس کے پاس گئے، انہوں نے فرمایا: معاویہ کو کھے نہ کہووہ رسول اللہ ﷺ کا صحابی ہے۔

طديث بُمرا عَن ابُنِ آبِي مُلَدُكة فَ الله عَن ابُنِ أَبِي مُلَدُكة فَ الله عَبُّالِ الله عَبَّالِ الله عَبَّال المُومِنِينَ مُعَاوِيَةَ ، فَإِنَّهُ مَا آوُتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ ، قَالَ: إِنَّهُ فَقِينَةٌ رَوَاهُ الْبُحَارِي [بحارى حديث رقم: ٣٧٦٥] -

رَجمد: حضرت ابن الي مليك من فرمات بي كدابن عباس سه كها كيا كدامير المونين معاوية و مجا كي كدامير المونين معاوية و مجا كي وه مرف ايك و تربيط بين آب من أب في في الله عنه مقال فقيه م معاوية من مناوية رضى الله عنه م قال قصرت عن معاوية رضى الله عنه م قال قصرت عن رسول الله في الله عنه م قال الله مسلم رسول الله في بين الله عنه و الله عنه مسلم حديث رقم : ١٧٣٠ مسلم حديث رقم : ١٨٠١ مسلم حديث رقم : ١٨٠١ مسلم المعدم الكبير للطبراني حديث رقم : ١٦٠٤١ مسلم احمد حديث رقم : ١٦٠٤١ المعجم الكبير للطبراني حديث رقم : ١٠٠٠ المعجم الكبير للطبراني حديث رقم : ١٦٠٠ المعجم الكبير للطبراني حديث رقم : ١٠٠٠ المعرب و م ١٠٠٠ المعرب و م

حِبّان [مسند احمد حديث رقم: ١٧١٥، ابن حبان حديث رقم: ٧٢١، المن المند المحدل المند المحدل المناده ضعيف السنة للحلال: ٢١١]\_ قال الحلال اسناده ضعيف

ترجمہ: حضرت عرباض بن ساریہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ و فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ و فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ اللہ و کتاب اور حساب کاعلم سکھااور اسے عذاب سے بچا۔ حدیث نمبراا۔ مجوب کریم اللہ نے فرمایا دعوا لیسی اصبحہ ابی و اصبحابی و اصبحاب سبھ مُ فَعَلَیْهِ لَعُنَهُ اللهِ وَالْمَلاثِکَةِ وَالنّاسِ اَجْمَعِیْنَ یعنی میری فاطر میرے صحاب کواور میرے سرال کو پھن کہا کرو، جس نے ان کوگالی دی اس پراللہ کی، فرشتوں کی اور منام انسانوں کی لعنت ہے (البدایہ والنہایہ جلد ۸صفی کے ۱۳ واضح رہے کہ حضرت امیر معاویہ بھی نی کریم کی کے براور نبتی یعنی آپ کی فی وجہ مطہرہ ام المونین حضرت امیر معاویہ بھی نی کریم کی کے براور نبتی یعنی آپ کی فی وجہ مطہرہ ام المونین حضرت امیر معاویہ بھی نی کریم کی کو دور مطہرہ ام المونین حضرت ام

حبیبرضی الله عنها کے بھائی ہیں۔

صديث نمراً - عَنَ آبِي وَايِلٍ عَنُ عَمُرِو بَنِ شُرَحُيدُ اللهَ مُدَانِي وَلَمُ أَنَ الْمَمُدَانِي وَلَمُ أَرَ الْمَسُرُونُ فَى الْفَرِيَقِينِ فَسَأَلُتُ اللّهَ الْمَسَرُونُ فَى الْفَرِيقِينِ فَسَأَلُتُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْفَصْلِ فِي الْفَرِيقِينِ فَسَأَلُتُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَنْ مِنَ الْمَوْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ وَمَاءٍ جَارٍ فَقُلْتُ : سُبُحَانَ اللّهِ كَيْفَ الْمَالَّةُ كَيْفَ فَالُوا إِنّا وَجَدُنَا رَبّنَا رَوُّوفًا رَّحِيمًا قُلْتُ : فَمَا اللّهِ كَيْفَ الْمَوْمُ فِي رَوْضَةٍ خَصْرَاءَ وَمَاءٍ جَارٍ فَقُلْتُ : سُبُحَانَ اللّهِ كَيْفَ اللّهِ كَيْفَ اللّهِ كَيْفَ اللّهِ كَيْفَ اللّهِ كَيْفَ اللّهِ كَيْفَ اللّهُ اللّهِ كَيْفَ اللّهِ كَيْفَ اللّهُ اللّهِ كَيْفَ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْكَ ، فَهَا اللّهُ مَلْكُ عَمُ وَحُوشَلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْكَ ، فَهَا اللّهُ مَلْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَلْكَ ، فَهَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ مَلْكَ ، فَهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مُولًا اللّهُ مُلْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُولًا اللّهُ مَلْكَ اللّهُ اللّهُ مُلْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ام جبیبہ بنت الی سفیان ہے، میں اے آب کے نکاح میں دیتا ہوں، فر مایا تھیک ہے۔ عرض کیا معاویہ کواپنا کا تب بنالیں ،فرمایا ٹھیک ہے۔ عرض کیا مجھے امیر بنادیں تا کہ میں کا فروں کے خلاف جنگ کروں جیسا کہ سلمانوں کے خلاف جنگ کرتا تھا، فر مایا ٹھیک ہے۔ مديث مبر٨- عَنْ رَبِيعة بُنِ يَزِيدُ، عَنْ عَبُدِ الرُّحَمْنِ بُنِ آبِي عَمِيرَة ، وَكَانَ مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَّةَ ; اللَّهُمَّ اجُعَلُهُ هَادِياً مَهُدِيّاً وَاهُدِيهِ [ترمذي حديث رقم: ٣٨٤٢، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٢٥٦، السنة للخلال: ٢٩٩] له طرق و لذا قَالَ اليِّرُمَذِي حَسَنٌ و قال الحللال في اسناده ابوا لفتح مجهول الحال و بقية رواته ثقات، و قال مجاهد لو رايتم معاوية لقلتم هذا المهدي [ السنة للحلال: ٦٦٩ و قال اسناده ضعيف ]\_\_\_\_ ترجمه: حفرت عبدالرحن بن عميره رسول الله الله الله على عن عن بي كريم الله ےروایت کرتے ہیں کہآ ہے اللہ اے معاویہ کے لیے دعا فرمائی: اے اللہ اے ہدایت ویے والا، ہدایت والا بنا، اوراس کے ذریعے سے ہمایت دے۔ مديث ممراه عن أبي إدريس العَولاني قال: لمَّا عَزَلَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ عُمَيْرٌ بُنَ سَعُدٍ عَنُ حِمْصَ ، وَلَّى مُعَاوِيَةً ، فَقَالَ النَّاسُ : عَزْلَ عُمَيْراً وَ وَلَّى مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ: عُمَيْرٌ لَا تَذُكُرُوا مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِحَيْرِ ، فَإِنَّى سَمِعْتُ رَّسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: اَللَّهُمَّ اهُدِ بِهِ [ترمذي حديث رقم: ٣٨٤٣] - اَلْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ترجمه: حضرت اوريس خولاني فرمات بين كه جب حضرت عمر بن خطاب في عمير بن سعد کوتمص کی امارت سے ہٹایا اور معاویہ کومقرر کیا تو لوگوں نے کہا عمیر کو ہٹا دیا ہے اور معاویہ کولگا دیا ہے۔حضرت عمیر نے فرمایا: معاویہ کوا چھے گفظوں سے یاد کرو، میں نے صديث تمبر ا- عن العِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ٱللَّهُمَّ عَلِّمُ مُعَاوِيَةَ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِيهِ الْعَذَابَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُنُ

نه چھین سکو کے (الاستیعاب صفحہ ۲۷۷)۔

عدیث نمبر ۱۵۔ حضرت عبد اللہ ابن عمر کے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد معاویہ جیسی سرداری کسی کی نہیں دیھی۔ کسی نے کہا ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی ؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قتم یہ سب معاویہ سے افضل تھے لیکن سرداری میں وہ ان سب سے آگے تھے (الاستیعاب صفحہ ۲۷۷)۔ سمجے

سيدناعلى المرتضى رضى الله عنه كارشادات

صديث بمبركار عَن نُعَيْم ابن آبِي هِندٍ عَن عَبِه قَالَ: كُنتُ مَعَ عَلِي بِصَفِينَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاذَنّا وَاذَّنُوا ، وَآقِمُنَا فَاقَامُوا ، فَصَلَّيْنَا وَصَلُّوا ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا الْبَقَتُ لَى بَيْنَا وَبَيْنَهُم ، فَقُلْتُ لِعَلِي حِينَ إِنْصَرَف : مَا تَقُولُ فِي قَتَلانَا وَقَتَلاَهُم ؟ الْبَقَتُ لَى بَيْنَا وَبَيْنَهُم ، فَقُلْتُ لِعَلِي حِينَ إِنْصَرَف : مَا تَقُولُ فِي قَتَلانَا وَقَتَلاَهُم ؟ الْبَقَتُ لَى بَيْنَا وَبَيْنَهُم ، فَقُلْتُ لِعَلِي حِينَ إِنْصَرَف : مَا تَقُولُ فِي قَتَلانَا وَقَتَلاَهُم ؟ فَقَالَ مَن قَتِل مِنا وَمِنهُم يُرِيدُ وَحُه الله وَالدّارَ الآخِرَة ، دَخَلَ الْحَنّة رَوَاهُ سَعِيدٌ ابُنُ مَنْصُور آسن سعيد بن منصور القسم الثاني من المحلد الثالث حديث رقم: ١٨٥ ٢٩] و صَحِين سَياتِي شَاهِدُهُ

ترجمہ: حضرت نعیم بن ابی ہندا ہے جیا ہے روایت کرتے ہیں کہ فر مایا: میں جنگ صفین میں حضرت علی کے ساتھ تھا، نماز کا وقت آگیا، ہم نے بھی اذان دی اور مخالف لشکر نے بھی اذان دی، ہم نے بھی اقامت کہی اور انہوں نے بھی اقامت کہی ہم نے بھی نماز

افضل کوئی ہمدانی نہیں دیکھا۔راوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا مسروق بھی ان کے ہمسرنہیں تھے؟ فرمایا مسروق بھی نہیں تھے۔عمرو بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ صفین میں حصہ لینے والوں کے بارے میں خوب غور کیا کہ فریقین میں سے افضل کون ہے۔ میں نے اللہ کریم سے عرض کیا کہ میری راہنمائی فرمائے جس سے میری تملی ہو جائے۔ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ مجھے الی صفین کے پاس جنت میں لے جایا گیا۔ میں حضرت علی کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا جوسنر باغ میں اور چلتی نہروں کے پاس موجود تھے۔ میں نے کہا سجان اللہ میں کیا دیکھر ہا ہوں۔ آپ لوگ تو وہی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے وال کیا تھا۔وہ کہنے لگے ہم نے اپنے رب کورو ف اور دھیم پایا۔ میں نے کہا کلاع اور حوشب والول لعني حضرت امير معاويد كے ساتھيوں بركيا گزرى؟ انہوں نے كہا وہ تیرے سامنے موجود ہیں۔ میں ادھر کو بردھا تو سامنے ایک قوم تھی جوسبز باغ میں اور چلتی نہروں کے پاس موجود تھی۔ میں نے کہا سجان اللہ میں کیاد مکھر ہا ہوں۔آپ لوگ تووہی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کولل کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے رب کورؤف اور رجيم پايا۔ ميں نے كہا اہلِ نهروان بركيا كزرى؟ انہوں نے كہاوہ شدت ميں بڑے ہيں۔ مديث تمراً الله عَن ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا قَالَ: لَوُ أَنَّ النَّاسَ لَمُ يَطُلُبُوا بِدَم عُثُمَانَ لَرُحِمُوا بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَآءِ [المعجم الكبير للطبراني حديث رقم: ١٢٠، المعجم الاوسط للطبراني حديث رقم: ٣٤٥٣، مجمع الزوائد ٩٨/٩ وَقَالَ: رِجَالُ الْكَبِيرِ رِجَالُ الصَّحِيح]-

محمع الزوائد ٢ ١٨٦ وقال وبدل المحبير و الما المحمد الراوك معرب المعان في ترجمه: الراوك معرب عمان في ترجمه: الراوك معرب عمان في كخون كابدله نه ما تكتة توان برآسان سے پھر برسائے جاتے۔

حدیث نمبر۱۱۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے کی نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے کی نے حضرت امیر معاویہ کے سامنے برائی بیان کی۔ آپ کے فر مایا ہمارے سامنے قریشی جوان کا گلہ نہ کروجو غصے میں بھی ہنتا ہے، رضامندی کے ساتھ جو جا ہواس سے لے لوگراس سے چھینتا جا ہوتو بھی

، کیاوہ مشرک ہیں؟ فرمایا: وہ تو شرک ہے بھا گے تھے، پوچھا گیا کیاوہ منافق ہیں؟ فرمایا: منافقین اللّٰد کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں ، پوچھا گیا پھروہ کون ہیں؟ فرمایا: ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔

حدیث نبرا۲۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے نبی کریم اللے سے کہا جھ سے کشی لایں۔ حضرت امیر معاویہ ہے ہا اس موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا میں تم سے کشی لاتا ہوں۔ نبی کریم اللہ امیر معاویہ ہے انہوں نبیس ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے اس سے کشی لای اور اسے بھاڑ دیا۔ مولاعلی ہے فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے بیصد یث یا دہوتی تو میں معاویہ سے کبھی جنگ نہ لڑتا (الحصائص الکبری جلد ۲۵ معاویہ سے کبھی جنگ نہ لڑتا (الحصائص الکبری جلد ۲۵ معاویہ ۱۹۹۱) از الله الحفاء جلد ۲۵ مغیر محد کے استان کے دائے اللہ کھی جنگ نہ لڑتا (الحصائص الکبری جلد ۲۵ مغیر ۱۹۹۹)۔

حدیث نمبر۲۷۔ سیدناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف کے دنوں میں شہنشاہ روم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلامی علاقے میں مداخلت شروع کر دی تو حضرت امیر معاویہ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا کہ اگرتم اپنی حرکتوں سے بازنہ آئے تو میں اپنے چیازاد بھائی علی سے سلح کرلوں گا اور ہم دونوں مل کرتمہیں تمہارے گھر سے بھی ثکال دیں گے اور تیرے لیے زمین تنگ کر کے دکھ دیں گے۔ شہنشاہ روم خوف زدہ ہو گیا اور سلح پر مجبور ہوگیا (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۲ ای تاج العروس جلد کے صفحہ ۲۰۸)۔

عدیث نمبر ۲۳۔ جب سیدناعلی الرتضای کے شہید ہوئے تو قبل کا یہ منصوبہ تین افراد کے خلاف تیار کیا گیا تھا۔ حضرت سیدناعلی ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم ۔ حضرت عمرو بن عاص صاف آج گئے ، امیر معاویہ زخی ہوئے اور سیدناعلی المرتضای اللہ عنہم شہید کردیے گئے (البدایہ والنہایہ جلد کے سفے ۱۳۱۳)۔ اس واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ تینوں ہستیاں ایک جان تھیں اور ان کا دشمن مشترک تھا۔

تا بعین کے ارشادات (مقطوع احادیث)

حدیث نمبر۲۷۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تا بعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے خواب

پڑھی اور انہوں نے بھی نماز پڑھی ، پھر میں واپس پلٹا تو ہمارے اور ان کے درمیان جنگ جاری تھی ، جب حضرت علی واپس ہوئے تو میں نے عرض کیا: ہماری طرف سے تل ہونے والوں اور ان کی طرف سے قبل ہونے والوں اور ان کی طرف سے قبل ہونے والوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو فرمایا: ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے جو مخف بھی اللہ کی رضا کی خاطر اور آخرت کے گھرکی خاطر قبل ہوا وہ جنتی ہے۔

مديث بمراد عن يَزِيد بُنِ الأَصَمِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌ هُ : قَتَلَاى وَقَتَلَىٰ مُعَاوِيَة فِي الْحَنَّةِ رَوَاهُ الطَّبُرَانِي [المعحم الكبير للطبراني حديث رقم: ١٦٠٤٤، مجمع الزوائد حديث رقم: ١٦٠٤٤] قَالَ الْهَيُثَمِيُّ وَرَجَالُهُ وُنِّقُوا وَفِي بَعُضِهِمُ حِلَاتُ

ترجمہ: حضرت بزید بن اصم فرماتے ہیں کہ حضرت علی ہے۔ نے فرمایا: میری طرف سے قتل ہونے والے جنت میں ہیں۔ قتل ہونے والے جنت میں ہیں۔

صديث بمبر ١٩ - عن قَتَادَة عَلَىٰ مُعَاوِية قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: يَا اَبَا سَعِيدٍ ، إِنَّ هَهُنَا نَاساً يَشُهَدُونَ عَلَىٰ مُعَاوِية آنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ ، قَالَ: لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَا يُدُرِيهِمُ مَنُ فَاساً يَشُهَدُونَ عَلَىٰ مُعَاوِية آنَّهُ مِنُ آهُلِ النَّارِ ، قَالَ: لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَا يُدُرِيهِمُ مَنُ فَاساً يَشُهُ اللَّهُ وَمَا يُدُرِيهِمُ مَنُ فَي النَّارِ؟ رَوَاهُ ابُنُ عَبُدِ البَرِّ فِي الْإِسْتِيعَابِ [الاستيعاب صفحة ٢٧٩] -

ترجمہ: حضرت قادہ رہے ہیں کہ میں نے سیدنا حسن سے پوچھا: اے ابوسعید یہاں کچھلوگ ہیں جومعاویہ کوجہنی کہتے ہیں ، انہوں نے فرمایا: اللہ کی ان پرلعنت ہو، انہیں کیا خرجہنم میں کون ہے؟

صديث بمراء عن أبى البُختري قال سُفِلَ على هذا عن أهلِ المُحمَلِ أَمْنَافِقُونَ هُمُ ؟ قَالَ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَا مُشُرِكُونَ هُمُ ؟ قَالَ إِنَّ المُنَافِقِينَ لَا مُشُرِكُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا قِيلَ فَمَا هُمُ ؟ قَالَ إِخُوانَنَا بَعُوا عَلَيْنَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي [السنن يَدُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا قِيلَ فَمَا هُمُ ؟ قَالَ إِخُوانَنَا بَعُوا عَلَيْنَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي [السنن يَدُكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا قِيلًا فَمَا هُمُ ؟ قَالَ إِخُوانَنَا بَعُوا عَلَيْنَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي [السنن الكبرئ للبيهقي ١٨٥٨] - التحديث صَحِيح وتائيدُه في كُتُبِ الرَّوافِس أيضاً رحم : الإنظرى فرمات على في المَالِ جَمل كيار على الإنجها كيا

ے کہاں سے حساب نہ مائے (البدایہ والنہایہ جلد ۸صفحہ ۱۳۷)۔

حضرت ابوتوبہ طبی قدس سرہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے مثال صحابہ کرام کیلیے ایک پرد ہے جیسی ہے۔ جس مخص نے آپ پر زبان درازی کردی، اس کی جھیک از گئی اور اس کیلیے باقی صحابہ پر زبان درازی کا دروازہ کھل گیا (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ کا)۔

#### شیعه کی کتب سے تائید

(١) - عَنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا لَمُ نُقَاتِلُهُمُ عَلَى التَّكْفِيرِ لَهُمُ وَلَمُ نُقَاتِلُهُمُ عَلَى التَّكْفِيرِ لَنَا لَكِنَّا رَأَيْنَا إِنَّا عَلَىٰ حَقِّ وَرَأُوا أَنَّهُمُ عَلَىٰ حَقِّ [قرب الاسناد ١/٥٥]-ترجمه: حضرت على عليه السلام سے روايت ہے كه فرمايا: بهم البيس كافر قرارد كران سے جنگ جیں اور دنہ ہی اس لیے اور ب بیں کہ میمیں کا فرقر اردیتے ہیں ، بلکہ مارے خیال کے مطابق ہم حق پر ہیں اور اسکے خیال کے مطابق وہ حق پر ہیں۔ (٢) \_ إِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السُّلَامُ لَمُ يَكُنُ يُنسِبُ اَحَداً مِنْ اَهُلِ حَرُبِهِ إِلَى الشِّرُكِ وَ لَا إِلَى النِّفَاقِ وَلَكِنُ يَقُولُ هُمُ إِخُوانُنَا بَغُوا عَلَيْنَا [قرب الاسناد ١/٥٤]\_ ترجمه: حضرت على عليه السلام الي مخالفول كوندى مشرك بجصة تق اورنه بى منافق ، بلكفرماتے تھے كديد مارے بھائى ہيں جوہم سے بغاوت پراتر آئے ہیں۔ (٣) و قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ وَكَانَ بَدَةٌ أَمِرِنَا أَنَّا الْتَقَيْنَا وَالْقُومُ مِن آهلِ السَّام، وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبُّنَا وَاحِدٌ ، وَنَبِيُّنَا وَاحِدٌ ، وَدَعُوتَنَا وَاحِدَةٌ ، وَلَا نَستَزِيدُهُم فِي الإيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصُدِيقِ بِرَسُولِهِ ، وَلَا يَستَزِيدُونَنَا ، اَلَامرُ وَاحِدٌ إِلَّا مَا انْحَتَلَفُنَا فِيُهِ مِن دَمِ عُثْمَانَ ، وَنَحِنُ مِنْهُ بَرَاءٌ : نَهِجُ البَلَاغَةِ [مكتوب رقم ٥٨]\_ ترجمه: آپ علیدالسلام نے فرمایا: بات اس طرح شروع ہوئی کہ جمار ااور شام والوں کا آ مناسامنا موااور ظاہر ہے ہمارارب بھی ایک تھا، ہمارا نبی بھی ایک تھا، ہماری دعوت بھی میں رسول اللہ بھی زیارت کی ابو بحراور عمر آپ وہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ اس دوران علی اور معاویہ کو بلایا گیا اور دونوں کو ایک کمرے میں داخل کر دیا گیا اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں غور سے دیکھا رہا۔ تھوڑی دیر میں حضرت علی باہر تشریف لے آئے۔ اور وہ فر مار ہے تھے رب کعبہ کی قتم میرے قق میں فیصلہ ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر میں حضرت امیر معاویہ بھی باہر تشریف لے آئے اور فر مایا رب کعبہ کی قتم میری بخشش ہوگئی (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۷)۔

عدیت نمبر ۲۵ ۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ کوایک تمین پہنائی تھی اورائے

پاس نبی کریم ﷺ کی وہ تمین ، چادر ، ناخن اور بال مبارک بھی موجود تھے۔حضرت امیر
معاویہ ﷺ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ جھے حضوروالی مین کا گفن پہنا کرآپ
والی چادر میں لبیٹ کر ، ناخن اور بال مبارک میری آئھوں اور منہ پرر کھو ہے جا کیں اور
مجھے اللہ کے جوالے کر دیا جائے (الاستیعاب صفحہ ۲۸۷ ،الا کمال فی عقب المشکل ق صفحہ ۱۲۷ ،
ومثلہ فی اسر الغابہ // ۲۸۷ ، نبراس صفحہ ۲۸۷ ،الا کمال فی عقب المشکل ق صفحہ ۱۲۷ ،

حدیث نمبر ۲۹۔ مشہور ومعروف تا بعی حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ علی وفات کا وقت آیا تو آپ بحدے میں پڑگئے اور باری باری ایخ رخسار زمین پررکھ کررونے گے اور دعا فرمائی کہا ہے اللہ میری معفرت فرما دے، میری خطاؤں سے درگز رفرما، تو وسیح معفرت والا ہے اور خطاکاروں کیلیے تیر سے سواکہیں بناہ نہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو تقوے کی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگئے (البدایہ والنہایہ جلد ۸صفیہ ۱۲۹۔ ۱۵)۔

حدیث نمبر ۱۷۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید ابن میں بنت میں اللہ علیہ اللہ وہائے میں کہ میں نے حضرت سعید ابن میں میں بنت رحمت اللہ علیہ سے رسول اللہ وہ کے صحابہ کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا اے زہری من لے۔ جو محض ابو بکر ، عمر ، عثمان اور علی کی محبت پر مرا ، اور اس نے گواہی وی کہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں اور امیر معاویہ سے رحم دلی کا رویہ رکھا ، اللہ تعالی اس کا ذمہ دار

ایک تھی ، ہمارادعویٰ بہیں تھا کہ ہم اللہ پرایمان لانے اوراس کے رسول کی تقید لیں کرنے میں ان سے بہتر ہیں اور نہ ہی وہ ایسا دعویٰ کرتے تھے معاملہ سو فیصد برابر تھا، اُختلاف صرف عثمان کے خون کے بارے میں تھا اور ہم اس میں بے قصور تھے۔

#### محدثین کے اقوال

ا۔ محدثین علیم الرحمۃ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں فضائل معاویہ اور ذکرِ معاویہ اور ذکرِ معاویہ الرحمۃ نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں فضائل معاویہ اور ذکرِ معاویہ کا معاویہ آپ گزشتہ صفات میں پڑھ بچے ہیں۔

و قيل لاحمد ابن حنبل هل يقاسُ باصحاب رسول الله احد قال معاذ الله قيل فمعاوية افضل من عمر بن عبد العزيز؟ قال اى لعمرى قال النبى خير الناس قرنى [ السنة للخلال : ٢٦٢ وقال اسناده صحيح]\_

ترجمه: امام احمد بن عنبل رحمة الشعليه سے كها كيا كه كياكى ورسول الله الله على كے حاب برقياس كيا جاسكتا ہے؟ تو فرمايا: معاذ الله له كها كيا تو پھر حصرت معاوية افضل ہوئے حصرت عمر بن عبد العزيز سے؟ فرمايا بال ميرى جان كي تم الله كي تم الله كي تم الله الله علي فرماتے ہيں: مسن شته احدا مسن اصحاب النبي الله ابسابكو او عمر او عشمان او عليا او معاوية او عمرو بن العاص ، فان قال كانوا على ضلال و كفر قتل ، وان شتمهم بغير هذا من العاص ، فان قال كانوا على ضلال و كفر قتل ، وان شتمهم بغير هذا من

مشاتمة الناس نكل نكالا شديدالين جس في بى كريم الله كصابه الوبكر عمر، عمر، على معاويه عمر وابن العاص ميس سے كى كوگالى دى تو ديكھا جائے گاكه اگراس في انہيں گراہ اور كافر كہا تو اسے قل كيا جائے گا اور اگراس في صرف گالى دى ہے تو اسے ذلت آميز مزادى جائے گا (الثفاء جلد اصفحہ ٢٦٧)۔

س علامہ ابن عبد البررحمة الله عليہ نے آپ ﷺ کئی مناقب اپنی کتاب الاستیعاب کے سفی ۱۷۲ سے لے کر ۱۸۰۰ تک بیان فرمائے ہیں جن میں سے چندایک مناقب ہم نے اس رسالے میں متعدد مقامات پربیان کردیے ہیں۔

2- حفرت علامه ابن مجرع سقلانی رحمة الشعلیه لکھتے ہیں: لسما صالح الحسن واجت مع علیه الناس فسمی ذلک العام عام الجماعة یعنی جب حفرت امیر معاویہ نے امام حسن کے ساتھ معافی فرمائی اور تمام لوگ متحد ہو گئے تو اس سال کا نام جماعت کا سال رکھا گیا (الاصابہ جلد ۳ صفح ۱۸۵۱)۔

۲۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: امام حسن منظمہ کا امیر معاویہ منظم کا امیر معاویہ کی امارت کے منجے ہونے کا ثبوت ہے (افعۃ اللمعات جلد مسفحہ ۲۹۷)۔

اللمعات جلد مسفحہ ۲۹۷)۔

2۔ حضرت ملاعلی قاری رحمت الله علیہ فرماتے ہیں کہ: پرانے بردگوں نے ان جنگوں کے بارے میں خاموش رہنے و پہند فرمایا ہے اور نصیحت کی ہے کہ بسلک دِمَاءً طَهُرَ اللّٰهُ عَنهَا اَیْدِیْنَا قَلا نُلُوِّ ثُ بِهَا اَلْسِنَتَنَا یعنی جن لوگوں کے خون سے الله تعالی فی الله عَنهَا اَیْدِیْنَا قَلا نُلُوِّ ثُ بِهَا اَلْسِنتَنَا یعنی جن لوگوں کے خون سے الله تعالی فی الله عَنه اَلله عَنهَا اَیْدِیْنَا قَلا نُلُوِ ثُ بِهَا اَلله سِنتَنَا یعنی جن لوگوں کے خون سے الله تعالی فی جا ہے ہوں کو یا کے جو اس کی غیبت کر کے ہم اپنی زبانوں کو تا یاک کیوں کریں (مرقاۃ جلدااصفی و ۱۳۷)۔

۸۔ علامہ این حجر کلی رحمت اللہ علیہ نے ایک کمل کتاب حضرت امیر معاویہ عظمی کا میں معاویہ عظمی شان میں کھی ہے جس کا نام تطہیر البحال ہے۔

و حضرت علامه احمر شهاب الدين خفاجي عليه الرحمة لكھتے ہيں كه وَمَن يُكُونُ

میں جنے والی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے (البداید والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۱)۔

۲۰ حضرت امیر معاویہ خلیماری زندگی سید نا امام حسن اور سید نا امام حسین رضی اللہ عنما کی خدمت میں وظیفہ پیش کرتے رہے اور یہ دونوں شنم اوے بخوشی اُسے قبول فرماتے رہے۔ حضرت وا تا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سید نا امام حسین کھی کے پاس ایک ضرورت مند اپنی حاجت لے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ہما دارزق راستے میں ضرورت مند اپنی حاجت کے کر حاضر ہوا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ہما دارزق راستے میں ہے۔ تھوڑی دیر میں ویناری پانچ تھیلیاں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے بینچ کئیں۔ ہر خصلی میں ایک ہزار دینار تھے۔ قاصد نے عرض کیا کہ امیر معاویہ دیر سے وظیفہ پیش کرنے پر معذرت کر رہے تھے۔ آپ کھی نے وہ پانچوں تھیلیاں ضرورت مندکودے دیں اور اتنی دیر بخوا کے رہے کے دیں اور اتنی دیر بخوا کے رہے کے برمعذرت جابی (کشف الحجوب صفحہ کے)۔

۵۔ حضرت امام غزالی رحمة الله علیہ نے خلفاء امراء اور صالحین کی وفات کے حالات میں سید تا امیر معاویہ ہے کا ذکر خیر فر مایا ہے، آخری وقت میں آپ کا تیج اور ذکر کر تا اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر تا اور حضور کریم رو ف رحیم رفت میں آپ کا تیج کا تھے گفن دینے کی وصیت کر تا اور اولیاءِ کا ملین کی طرح رقاق ظاہر کر تا تفصیل کے ساتھ قل فر مایا ہے لے ما حضو ت معاویة ابن ابی سفیان الو فاۃ المنے (احیاء العلوم صفح ا ۱۹۲)۔

۲۔ حضور سید نا غوث اعظم رحمت الله علیہ فرماتے ہیں: رہا امیر معاویہ اور حضرت طلحہ اور حضرت دیر رضی اللہ عنہ کم کا معاملہ ہو وہ بھی تی پر سے اس لیے کہ وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لیا کہ جواز کی ایک وجہ موجود تھے۔ پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھے۔ پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھے۔ پس ہر فریق کے پاس جنگ کے جواز کی ایک وجہ موجود تھی بات ہے ، ان جواز کی ایک وجہ موجود تھی بات ہے ، ان کے معاملہ کو اللہ کی طرف لوٹا دینا جا ہے۔ وہ سب سے برنا حاکم اور بہترین فیصلہ کر نیوالا ہے۔

مارا کام توبیہ ہے کہ ہم اپنے عیوب پرنظر ڈالیں اور دلوں کو گنا ہوں کی چیز وں سے اورائی ظاہری

ے۔ حضرت مولینا جلال الدین روی رحمت الله علیہ نے مثنوی شریف میں حضرت امیر

حالتوں کوتابی انگیز کاموں سے پاک اورصاف رکھیں (غدیة الطالبین صفحہ ۱۸)۔

يَطُعَنُ فِي مُعَاوِيةَ فَذَالِكَ كَلُبٌ مِنُ كِلابِ الْهَاوِيةِ لِعِيْ جَوامِيرمعاويه على يُطعن كَلُبُ مِنُ كِلابِ الْهَاوِيةِ لِعِيْ جَوامِيرمعاويه على يُطعن كَلُبُ مِنْ كِلابِ الْهَاوِيةِ لِعِيْ جَوامِيرمعاويه على يُطعن كَلَّ مِنْ كِلابِ الْهَاوِيةِ لِعِيْ جَوامِيرمعاويه على يُطعن كَلَّ مِنْ كِلابِ الْهَاوِيةِ لِعِيْ جَوامِيرمعاويه على يُطعن مِلا عَلَى مُعَاوِيةً فِي الْمُعَالِ الْمُعَاوِيةِ لَعَلَى الْمُعَاوِيةِ لَعَلَى اللهِ الْمُعَاوِيةِ لَعَنْ جَوامِيرمعاويه اللهِ الْمُعَاوِيةِ لَعَنْ جَوامِيرمعاوية فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المام الله المعند عفرت شاہ احمد صافان بریلوی رحمت الدعلیہ امام صن اور امیر معاوید صفا الدعنی علی الامام المحتبی بل علی جده الکویم علی بل علی دبه عزو جل النے یعنی اس صدیث سے واضح ہوگیا کہ امیر معاویہ الکویم علی دراصل امام صن مجتبی پرطعن دراصل امام صن مجتبی پرطعن بہ بلکدائے درسی خوالی والی باک و درکسی غلط آدی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے اور اگر سیدنا امیر معاویہ غلط ہیں جیسا کہ طعن کرنے اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت کے مرتکب معاذ اللہ امام صن مجتبی کھی میں کی اور سول اللہ ویکی اس خیانت کے مرتکب معاذ اللہ امام صن مجتبی کی میں میں و مسال سول اللہ ویکی اس خیانت پر رضالا زم آئے گی اور بیروہ ستی ہے جس کی شان میں و مسال عن المهوی ان ہو الا و حی یو حی وارد ہے۔ یہ جملے اس مختمی کوفا کدہ دیں گے بین طب عن المهوی ان ہو الا و حی یو حی وارد ہے۔ یہ جملے اس مختمی کوفا کدہ دیں گ

اا۔ علامہ ابن جرعسقلانی نے فتح الباری میں ،علامہ قسطلانی نے ارشادالساری میں ، علامہ کر مانی سے ارشادالساری میں ، علامہ کر مانی میں اور بے شار محدثین نے ابنی ابنی کتب میں امیر معاویہ فلے مطامہ کی شان بیان فر مائی ہے اور ان پر زبان درازی سے منع فر مایا ہے۔ علیم الرحمة والرضوان۔

#### صوفياء كے اقوال

ا۔ ال سے پہلے (۱) حضرت عمر بن عبدالعزیز کا خواب اور (۲) حضرت عمر و بن شرحبیل ہمدانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔
سا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ الله علیہ سے کی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ آپ نے فرمایا کہا میر معاویہ کے گھوڑے کی ناک

معاوید رفت کا نہایت ایمان افروز واقع شعروں بیں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان نے حضرت امیر معاویہ کو نماز کے وقت تھیکیاں دے کرسلا دیا۔ جب وہ جا گو نماز کا وقت گرز چکا تھا۔ آپ نماز کے تھناء ہوئے پرسخت روئے اور پشیماں ہوئے۔ دوسرے دن شیطان نے انہیں پروقت جگا دیا۔ آپ نے شیطان سے پوچھا کہ تم تو لوگوں کو عافل کرنے پر لگے ہوئے ہو، آج تم نے جھے نماز کیلیے کیے جگا دیا؟ شیطان نے کہاکل نماز کے تھاء ہونے پر آپ اتناروئے اور پشیماں ہوئے کہاللہ نے آپ کونماز پڑھنے سے بھی زیادہ اجردے دیا۔ آپ کو طنے والا وہ اجرد کھے کریں نے سوچا کہ آپ کوغافل کرنے ہے بہتر ہے کہ آپ نماز بی پڑھ لیں۔ اس کیلیے مولا ناروم علیہ الرجمۃ نے بیعنوان قائم کیا ہے۔ ببدلار کے دون الملیس حضرت امیر المومنین معاویہ دا کہ برخیز کہ وقت نماز است یعنی المیس کا امیر المومنین معاویہ دا کہ برخیز کہ وقت نماز است یعنی المیس کا امیر المومنین معاویہ دا کہ برخیز کہ وقت نماز است یعنی المیس کا امیر المومنین معاویہ جگانا کہا تھونماز کا وقت ہے (مثنوی معنوی مولا ناروم وفتر دوم صفح ۱۳۸۸)۔

۸۔ ایک اللہ کے ولی نے خواب میں رسول اللہ ﷺ نیارت کی۔ آپﷺ کے پاس
ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی اور معاویہ موجود تھے۔ راشد الکندی نامی ایک شخص آیا۔ حضرت عمر
فاروق ﷺ نے عرض کیا یارسول اللہ یہ شخص ہم میں نقص نکالتا ہے۔ کندی نے کہا یارسول
اللہ میں ان سب میں عیب نہیں نکالتا بلہ صرف اس ایک میں عیب نکالتا ہوں۔ اس نے
حضرت امیر معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک
نیزہ پکڑا اور معاویہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک
نیزہ پکڑا اور معاویہ کو دے دیا اور فر مایا یہ اس کے سینے میں مارو۔ انہوں نے اسے نیزہ مار
دیا۔ میری آئی کھل گئی۔ ضبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ راشد کندی کورات کے وقت کے چکی
نے ماردیا ہے (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ مواکہ راشد کندی کورات کے وقت کے چکی

9۔ حضرت مجددالف ٹانی شیخ احدسر ہندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: حضرت امیرالمومنین علی دور میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم سے بغاوت کرنے والے ہمارے محال ہیں۔ یدلوگ نہ کافر ہیں نہ فاس ۔ کیونکہ اسکے پاس تاویل موجود ہے جوانہیں کافر

اور فاسق کہنے ہے۔ روکتی ہے۔ اہل سنت اور رافضی دونوں حضرت امیر المومنین علی کھیا کیسا تھ لڑائی کرنے والوں کو خطاء پر بیجھتے ہیں اور دونوں حضرت امیر کے حق پر ہونے کے قائل ہیں لیکن اہل سنت حضرت امیر سے جنگ کر نیوالوں کے حق میں محض خطا کے لفظ سے زیادہ سخت لفظ استعمال کرنا جائز نہیں سیجھتے اور زبان کوائے طعن وتشنیع ہے بچاتے ہیں اور حضرت خیر البشر علیہ الصلوق والسلام کا صحابی ہونے کا حیاء کرتے ہیں ( مکتوبات امام ربانی جلد اصفے ۹۵ مکتوب نمبر ۱۳)۔

ار ام عبدالوہ اب شعرانی رحمۃ الدعلیہ ایک عظیم ترین صوفی بزرگ ہیں اور حضور شخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ کے نظریات کے زبر دست پرچارک ہیں۔ آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الیواقیت والجوا هر میں ایک سرخی قائم فرمائی ہے۔ وہ سرخی ہیہ ہے۔ فی بیکان و جُونِ الْسَکُفِّ عَمَّا شَجَرَ بَیْنَ الصَّحَابَةِ وَ وُجُونِ اِعْتِقَادِ اَنْهُمُ مَا جُورُون لِین صحابہ کے باہمی جھڑوں کے بارے میں زبان کولگام دیناواجب ہے اور ان سب کے ماجور ہونے کا اعتقاد واجب ہے۔

اس عنوان کے تحت آپ نے زیروست بحث فرمائی ہے۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ
اس موضوع پر بعض تاریخ وانوں کی خلاف تحقیق باتوں پرکان نہیں دھرنے چاہمیں اور تاریخ
پر صحے وقت صحابہ کرام علیم الرضوان کے مرتبے اور مقام کو کموظ رکھنا چاہے۔ اسلیے کہ صحابہ کا
مرتبہ قرآن وسنت سے ثابت ہے جب کہ تاریخ محض کی نجی باتوں کا مجموعہ ہے۔ حضرت
عربی عبدالعزیز کھی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ تبلک دِمَاءً طَهُ رَا اللہُ تعَالَمی مِنها
سُیُوفَا اَللہُ نَعُرِبُ بِنَهَا الْسِنتَا لَعِی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے خون سے ہماری تلوادوں کو
بچالیا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو ان کی غیبت کر کے کیوں گناہ گار کریں۔ یکی تو وہ لوگ ہیں
جنہوں نے وین اپنے کندھوں پر لا وااور ہم تک پہنچایا۔ ہمیں نی کریم کھی کی طرف سے
ایک لفظ بھی اگر پہنچا ہے تو انہی کے واسط سے پہنچا ہے۔ للذا جس نے صحابہ پر طعن کیا اس

كامعامله نهايت نازك اورد قيل ب-اس من رسول الله الله الماكية عنيركوكي مخص فيصله دين کی جرأت نه کرے۔اسلیے کہ بیمسئلہ حضور کی اولا داور حضور کے صحابہ کا ہے۔آ مے کمال الدين بن الي يوسف رحمة الشعليه كحوالے الصح بين كه ليس المواد بما شجو بين على ومعاوية المنازعة في الامارة كما توهمه بعضهم وانما المنازعة كانت بسبب تسليم قتلة عشمانص الى عشيرته ليقتصوا منهم الى آخىرە يعنى على اورمعاويد كے درميان جو برادرانه جھاڑا ہوااس سے مراد حكومت كى خاطر جك إلى نائبيل ب جيا كبعض شيعه كووجم مواب بي جفكر الحض اس بات كا تفاكر عثان كة تكول كوا تكرشة دارول كحوال كردياجائ تاكدوه قصاص كيس على الله كا رائے یکھی کہ اکور فارکرنے میں تا خرکر تا بہتر ہے۔اس کیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اوروه حضرت على المن كالمشري كذير مو يك تقدالي صورت حال من قاتكول كوكرفار كرنا حكومت كو بلاكرر كادية كے متراوف تھا، اس ليے كه جنگ جمل كے دن جب سيدنا على الناعثان الله ك قاملول كوفوج الكل جان كاظم ديا تفاتوان من س بعض ظالمول في امام على كے خلاف خروج كرنے اور البيں قبل كرنے كاعزم كرليا تھا۔اس کے برعس معاویہ علی رائے میسی کہ قاتلوں کوفوری گرفآد کرنا جاہیے۔اب بد دونوں ستیاں مجہد ہیں اور دونوں کواجر ملے گا (الیواقیت والجوا هرجلد اصفحہ ۳۲۵)۔ حضرت علامه جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه لكصة بين: و كان من المؤلفة قلب كى تالف موئى ، كران كاسلام من حن آحميا ، اورآب در رول الله الله

کاتوں میں سے تھ (تاری الخلفاء صفی 10)۔

۱۱۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ الشعلیة فرماتے ہیں: باید دانست

کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنهما یکے از اصحاب آب
حضرت اللہ بود وصاحب فضیلت جلیله در زمر وصاحابه

رصوان الله عليه مرزنها ردر حق اوسوه ظن نكنى و درورطه سب او نه افتى تا مرتكب حرام نشوى يعنى جانا چاہي كه معاوية بن ابى سب او نه افتى تا مرتكب حرام نشوى يعنى جانا چاہي كه معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنهمارسول الله الله كے صحابہ من سے ایک بین اور جلیل القدر فضیلت كم مالك بین ، تم بھى بھى ان كے تن ميں بد گمانی نه كرنا اور انہیں برا بھلا كہنے كى مصیبت ميں بتلانه بونا ورنة تم حرام كے مرتكب بوجاؤ كے (ازالة الخفاء جلدا صفح ١٣٧)۔

الاسرات علامه عبدالعزيز برهاروى رحمة الله عليه كے پاس علم لدني تفا-آبكى استاد کے پاس بیس پڑھے تھے۔آپ نے حضرت امیر معاوید اس مین ایک ممل رسالة تعنيف فرمايا ہے جس كانام ہے "نامية فن ذم معاوية " فيزاين كتاب نبراس ميل لكھتے ين: ان معاوية الله من كبار الصحابة ونجبائهم ومجتهديهم ولو سلم من صغارهم فلا شك في انه دخل في عموم الاحاديث الصحيحة الواردة في تشريف الصحابة رضى الله عنهم بل قد ورد فيه بخصوصه احاديث كقوله عليه الصلوة والسلام اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به رواه الترمذي وقوله عليه السلام اللهم علم معاوية الحساب والكتاب وقه العذاب رواه احمد وما قيل من انه لم تثبت في فضله حديث فمحل نظر الخ يعي حفرت معاوید ارسی اس میں سے ہیں، آپ نجیب اور جہدصانی ہیں، اگر آپ کوچھوٹا صحافی بھی مانا جائے تو آب بلاشبدان احادیث کے عموم میں داخل ہیں جو صحابہ کی شان میں وارد ہوئی بين جبكة كيحق مين خصوص احاديث بهي موجود بين جيسة بعليه الصلوة والسلام كافرمانا كهاك الله معاويدكو بادى مهدى بنا اوراسكے ذريعے سے لوگوں كو بدايت دے (ترندى)\_ اورآب عليه الصلوة والسلام كافرمانا المالتدمعا وبيكوحساب اوركتاب سكها اوراس عذاب سے بچا(احم) اور بیجو کی نے کہدویا ہے کہ آ کی شان میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔سلف صالحین کے سامنے جب کوئی امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا تو وه غضب ناک ہوجاتے تھے۔اورابن عباس ﷺ کوکہا گیا کہ معاویدایک وتر پڑھتا ہے تو

پھر حصرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما۔ حصرت علی کرم اللہ وجبہ کوان سے افضل سمجھنا گراہی اور فدہب اہل سنت سے خروج ہے۔ اسی طرح کسی بھی صحابی بالحضوص حصرت امیر معاویہ علیہ پرطعن کرنا اسلام پر جرح کومسٹزم ہے اور نصوص قطعیہ کے انکار کے مترادف ہے۔ وھو تعالیٰ اعلم کتبہ الفقیر محمد قاسم عفی عنه

١٥ عن الاسلام حفرت خواجه محرقر الدين سيالوي رحمة الله عليه ارشادفر مات بين: سیدناعلی در اورسیدنا معاویہ دیا ہے باہی نزاع کوہم متشابہات کے درجہ میں رهیں گے۔ ہمارے لیے مناسب بین کہ ہم ان کے مرتبداوران کی عظمت میں کسی قتم کا شك كرين اور كيونكركرين جب كهوه رسول الله الله الله يحاب كرام بين اوررسول الله الله نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس کی بیروی کروگے ہدایت پاؤ گے۔البتہ حضرت علی ﷺ کی ا فضلیت حضرت معاوید ﷺ پرایک مسلم اور محکم امر ہے جس میں کوئی شک نہیں کین ہم مفضول عليه كى فضيلت كا بھى انكارنبيں كرتے اور يادر هيں كدوه تمام روايات جواس نزاع كى تفصيل ميں دارد بيں وہ يا تو طبرى مؤرخ سے مروى بيں جواساء الرجال كى كتب كى تقريح كے مطابق مردود الروايت ہے اور ابن جرير طبري بلا شبه شيعه ہے۔ البته ابن جرير طرى مفسر ثقة (معتر) لوكول سے ہے۔ يا وہ روايات ابن قتيبہ سے بين، جوالامامة والسياسة كامصنف ہے جوسراسر جھوٹا اورمفترى ہے يا پھروہ روايات مؤرخ واقدى سے مروی ہیں تو وہ بھی اس طرح کا ہے کہ نہاس سے کوئی روایت لیتے ہیں نہ بی اس کی روایت پراعتاد کرتے ہیں اور بیام مینی ہے کہ اس نزاع کے متعلق مروی روایات میں من گھڑت روایات بیان کرنے والوں اور کذاب لوگوں کا کافی وظل ہے تو ہم ان کی روایات پر کیے فيصله كرسكتة بين \_ كيونكه سيدنا معاويه هذا بلاشك وشبه رسول الله وفلا كصحابه بين اورب محك وه كاتب وى بين اورام المونين (ام حبيبهرضى الله تعالى عنها) كے بھائى بين اور يقيناً شام وعراق سے يبود كفتوں كاقلع قع كرنے والے بين كدان كى حكمت عملى نے آتش

آپ نے فرمایا سے چھند کہووہ فقیہ ہے اور رسول اللہ فظاکا صحابی ہے ( بخاری ) اور ایک آدی نے خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز کے سامنے آ پکوگالی دی تو انہوں نے اسے کوڑے مروائے اور ایک اور آ دی نے کہایزید آخری امیر المومنین ہے، آپ نے اسے بھی کوڑے مروائے۔امام جلیل عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ معاویدافضل ہیں یا عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما؟ آپ نے فر مايا معاويہ نے جب رسول الله الله على بحمراه جہاد تھا تو ا تے گھوڑے کی گرد بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ ہم نے اس موضوع پر ایک پورا رساله المام بس كانام "الناهيه عن ذم معاويه" ب(نبراس في ١٣٠)-١١٠ وقد سئل عبد الله بن المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما أفضل؟ فقال الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز فقد صلى معاوية خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا: اهدنا الصراط المستقيم فقال معاوية: آمين (روح المعانى جزء ٢٠٠٠ صفحه ١٩٥٧ زيرة يت وآخرين منهم)-ترجمه: حضرت عبدالله بن مبارك تابعي رحمة الله عليه سے يوچھا كيا كه معاويدافضل بي يا عمر بن عبدالعزيز؟ فرمايا: وه غبار جومعاويه كے كھوڑے كى تاك ميں داخل ہوا تھا، اللہ كے زديك عربن عبدالعزيز جيهه ١٠٠ دميول سے جى افضل ہے۔معاويد نے رسول اللہ اللہ يحيي نماز ردهي، آب فرمايا: اهدنا الصراط المستقيم اورمعاويد في كما آمين-10 حضرت خواجه غلام فريد كوك مضن والے رحمة الله عليه فرماتے بين: حضرت امیرمعاوید پی جومقی اورا کابر صحابہ میں سے ہیں سے حق میں بغض وحیدر کھنا اور بد کمانی كرناسراس شقاوت ب(مقابين الجالس صفحه ١٠١٧)-مارے مرشد كريم قطب الاقطاب فقيد اعظم حضرت بيرسائيل مفتى محمد قاسم مثوری قدس الله تعالی سره العزیز ارقام فرماتے ہیں: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تمام صحابہ سے افضل ہیں،

کدہ عجم کو بچھا کرر کھ دیا جیسا کمخفی نہیں ہے۔تم پرلازم ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھواوران کا مسلک اختیار کرو (انوارِقمریہ صفحہ ۳۷،۳۹۹)۔

10- ابن عساكر نے ابوزر عدرازى سے روایت كیا ہے كہان سے ایک آدمی نے كہا كہ میں معاویہ سے بغض ركھتا ہوں۔ انہوں نے كہاكس وجہ سے؟ اس نے كہاكس ليے كہ اس نے علی سے جنگ لڑی تھی۔ ابوزر عہ نے فرمایا تیرا خانہ خراب ، معاویہ كارب رحیم ہے اور معاویہ سے جنگ كرنے والاعلی كريم ہے۔ تہہیں ان دونوں كے درمیان پڑگا لینے كى كیا ضرورت ہے (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۳۷)۔

☆.....☆

#### نوٹ

حضرت امیر معاویہ کی شان میں اور آپ پر وارد کیے جانے والے اعتراضات کے ردمیں مندرجہ ذیل کتب کھی جاچی ہیں۔

حضرت علامها بن حجر كمي

حفرت علامه عبدالعزیز برادی حفرت مولانا محمد نبی بخش طوائی مفتی احمد بارخان صاحب نعیمی شخش الحدیث مفتی احمد بارخان صاحب شخ الحدیث حفرت مولانا محمود بزاردی علیم الرحمة حفرت علامه بیرسید محمود بزاردی علیم الرحمة حفرت علامه بیرسید محمود فان شاه مشهدی

۱- جیرا مجمان ۲-النام یمن ذم معاویه ۳-النارالحامی کمن ذم معاویه ۴-سیدنا امیر معاویه ۵- دشمنان امیر معاویه کاملی محاسبه ۲-فضائل امیر معاویه

۷ ـ سيدنا اميرمعاويه

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاعُ